(1)

## مصیبت زدگان کی مدد کرو

(فرموده ۲-فروری ۱۹۳۴ء)

أَتُشَهَّدُ التعوَّذاور سورة فاتحه كي تلاوت كي بعد فرمايا-

جلسہ سالانہ کے موقع پر میں نے حضرت مسے موعود علیہ العلو ۃ والسلام کی وہی کے متعلق تقریر کی تھی۔ وہ نوٹ جو میں نے اُس موقع پر بیان کرنے کیلئے تیار کئے تھے' ان میں سے قلیل حصہ ہی بیان کرسکا تھا اور وقت کی عنگی کی وجہ سے جو حصے بیان نہ کرسکا' ان میں سے ایک حصہ یہ بھی تھا کہ آپ کے العمامات کو سمجھنے میں احباب کو ایک غلطی گی ہے اور وہ یہ کہ بہت سے العمامات جو ایک شکل کے ہیں' ان کو ایک ہی واقعہ کے متعلق سمجھ لیتے ہیں طلائکہ وہ مختلف واقعات کے متعلق ہوتے ہیں اور ہم شکل الفاظ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک قتم کے کئی واقعات ظاہر ہونے والے ہیں جو مختلف او قات میں رونما ہوں گے۔ پس دس ایک قتم کے کئی واقعات فاہر ہونے والے ہیں جو مختلف او قات میں رونما ہوں گے۔ پس دس کمل پیشگو کیاں ہوتی ہیں۔ اس ضمن میں ایک نوٹ زلزلہ کی پیشگو کیاں ہوتی ہیں۔ اس ضمن میں ایک نوٹ زلزلہ کی پیشگو کیاں ہیں۔ بعض اور زلزلوں متعلق ہیں' بعض جھ لیا گیا ہے حالا تکہ وہ مختلق ہیں انہیں غلطی سے ایک ہی زلزلہ کے متعلق ہیں' بعض جگو کیاں ہیں۔ بعض اور زلزلوں کے متعلق ہیں' بعض جگو کیاں مختلف رنگ رکھتی ہیں۔ بعض حکومتوں کے تغیرات کے متعلق ہیں۔ غرض یہ کہ وہ پیشگو کیاں مختلف رنگ رکھتی ہیں۔ بعض حکومتوں کے تغیرات کے متعلق ہیں۔ غرض یہ کہ وہ پیشگو کیاں مختلف رنگ رکھتی ہیں۔ بعض حکومتوں کے تغیرات کے متعلق ہیں۔ غرض یہ کہ وہ پیشگو کیاں مختلف رنگ رکھتی ہیں۔ بعض حکومتوں کے تغیرات کی علامتیں بھی نکالی شمیں مگر انہیں بمان نہ کرسکا۔

آج بھی اس مضمون کے بیان کرنے کا تو موقع نہیں لیکن زلزلہ کے متعلق جو ۱۵-جنوری کو بمار' بنگال اور نیپال میں آیا ہے جماعت کو توجہ ولاتا ہوں کہ یہ بھی حضرت مسیح موعود علیہ العلوٰ ق والسلام کی ایک مستقل پیشگوئی تھی۔ جیسا کہ رؤیا کے الفاظ ہیں کہ:۔
" دیکھا کہ بشیر احمد کھڑا ہے۔ وہ ہاتھ سے شال مشرق کی طرف

اشارہ کرکے کہتا ہے کہ زلزلہ اس طرف چلاگیا۔" ا

زلزلہ شال مشرق کی طرف چلاگیا۔ اس کا مفہوم میں ہے کہ پہلے ذہن اس طرف منتقل سے کہ زلزلہ والی پیشکوئی کے مطابق یہ زلزلہ بھی شاید اس علاقہ میں آئے گا جمال پہلے آیا ہے۔ پہلا زلزله شال مغربی حصه میں ضلع کا نکڑہ کی طرف آیا تھا اور ذہن عام طور پر اسی طرف منتقل تھے کہ اُدھر ہی دوسما زلزلہ آئے گا اور اس کا اس قدر اثر تھا کہ اس علاقہ میں اگر کوئی جھوٹا سا دھگا بھی زلزلہ کا محسوس ہوا تو سمجھ لیا جاتا کہ وہ پیشگوئی بھی یوری ہوگئی ہے۔ جب لمبے عرصہ تک بہ شبہ رہا اور اللہ تعالی نے دیکھا کہ لوگ اس خیال کو متواتر اور اس طرح قائم کرتے جارے ہیں کہ آئندہ شاید یہ پیشکوئی کا جزو بن جائے تو پھرایک المام کے ذریعہ اس غلط فنی کو رفع کردیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ العلو ةوالسلام نے رؤیا میں دیکھا کہ میال بشیراحمہ صاحب نظر آئے۔ اور وہ کمہ رہے ہیں کہ زلزلہ شال مشرق کی طرف جلا گیا۔ اس پیشکوئی کے متعلق بھی اس وقت تفصیلی طور پر بیان نہیں کر سکتا۔ اس کے متعلق میں نے میاں بشیر احمد صاحب سے کما ہے کہ کھیں کیونکہ انمی کے منہ سے یہ الفاظ نکلوائے گئے ہیں اس لئے جب مجھے کما گیا کہ اس کے متعلق ایک رسالہ تکھوں تو میں نے اس پیشکوئی کے ادب و احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے میں کما کہ میاں بشیر احمد صاحب لکھیں اس لئے اس کی طرف صرف اشارہ کرکے ہی میں اس مضمون کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ جو پیشکو ئیاں اللہ تعالی بوری کرتا ہے وہ بھی دو قتم کی ہوتی ہیں- ایک قتم کی پیشکوئیاں براہ راست بعض مخالفین اور معاندین کے متعلق ہو تیں ہیں اور انہیں سے وہ مخصوص ہوتی ہیں وہ جب پوری ہوتی ہیں تو ان کے متعلق کسی قتم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی اور قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کی کسی قتم کی اعانت و نصرت کرنا گناہ ہے۔ لیکن ایک بطور نشان ہوتی ہیں اور ان کے ماتحت جو عذاب آتا ہے وہ اس قدر کھیل کر آتا ہے کہ بعض ناواقف بھی اس سے متأثر ہوجاتے ہیں- یہ عذاب دنیا کی عام گنگاری کی وجہ سے آتا ہے- جو عذاب مخصوص انسانوں پر آتا ہے'

اس کے متعلق پیشکوئی بھی براہ راست ہوتی ہے کہ فلاں شخص برماد ہوجائے گا لیکن جو عذاب عام ہوتا ہے' اس میں ہمدردی ضروری ہوتی ہے جیسے حضرت بوسف کے وقت میں قحط نمودار ہوا گر آپ کے ہی ہاتھ 'سے خداتعالٰی نے غلّه بھی تقییم کراہا۔ اُس وقت عذاب اس کئے آیا تھا کہ تا خداتعالی آپ کو قید سے نکلوائے اور آپ پر جو ظلم ہوا تھا لوگوں پر اس کا · تتیجہ ظاہر کرے اور بتائے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بیارے بندہ کیلئے تمام ملک کو بھی تاہ کردیتا ہے-نیز اس لئے کہ حضرت یوسف کے اس رؤیا کو پورا کرے جس میں آپ نے دیکھا کہ سورج چاند اور ستارے آپ کو تحدہ کرتے ہیں۔ پس خدانعالی نے قحط نازل کیا تا ملک بھوکا مرے اور حضرت بوسف ؑ کے بھائی روٹی مانگتے ہوئے آپ کے پاس پنچیں۔ وہ ایک نشان تھا جس کے عَیجہ میں ملک پر عذاب آیا تھا گر حضرت پوسف خوڈ درخواست کرکے ایبا عہدہ لیتے ہیں جس بر رہ کر وہ مصیبت زدگان سے زیادہ سے زیادہ ہدردی کرسکیں۔ بادشاہ آپ کو وزیراعظم بنانا چاہتا ہے مگر آپ کہتے ہیں کہ مجھے خزائن الارض پر مقرر کروہے - بی اُس وقت قحط عذاب تو بے شک تھا مگر حضرت یوسف مہرردی بھی یوری کوری کرتے ہیں اور عذاب کی شدت کو ﴾ بورے طور پر کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جہاں بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ ایسے عذاب میں بھی ہمدردی نہیں کرنی چاہئے وہاں بعض منافق ان عذابوں میں بھی جن میں ہمدردی کرنا گناہ ہو تا ہے ہمدردی کی آڑ میں اس نشان کو مشتبہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور بعض الله تعالیٰ کی رحمت کو بھول جاتے ہیں حالانکہ قرآن کریم میں صاف مثال موجود ہے۔ اگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایسے وقت میں مصیبت زدگان سے ہدردی کرنا چاہیے تو آخر اس کے بیان کرنے کا فائدہ کیا تھا۔ اس کا نہی مطلب ہے کہ تا خداتعالی بتائے کہ بعض عذابوں میں رافت و مدردی کرنا ضروری ہو تا ہے۔ ہال بعض میں نہیں اور ان کے متعلق قرآن کریم نے صاف فرا ویا ہے کہ لاَتَأَخُذُ کُمْ بِهِمَا رَأَفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللّهِ مِنْ وَالرّله كاعذاب آیا ہے بہ بھی اسی قتم کا ہے جس میں ہدردی کرنا اشد ضروری ہے۔ اس میں لا کھوں ایسے انسان بھی متباہ ہو گئے ہیں کہ ان کی تیاہیاں کسی مامور کے انکار کے باعث نہیں کہلا سکتیں۔ ممکن ہے ان میں سے بعض نے حضرت مسیح موعود علیہ العلوٰ ۃ والسلام کا نام بھی نہ سنا ہو۔ یا اگر سنا ہو تو الیں طرح که بوری وا تفیت نه حاصل کرسکے ہوں۔ ان ہر اگر عذاب آیا تو محض عام عذاب ہونے کی وجہ سے جو دنیا کی تمام پد کاربوں اور شرارتوں کی وجہ ہے آیا اور ایسے لوگوں کے ساتھ

ہمدردی کرنا ضروری ہے۔ مامورین اور ان کی جماعتوں کے اندر ہمدردی اور رافت و رحمت کا ہونا بھی ضروری ہے اور یہ بھی دراصل ان کا ایک نشان ہوتا ہے۔ حضرت مسے موعود علیہ السلام سے جب کسی نے ذکر کیا کہ جماعت کے بعض لوگ روحانیت میں کمزور ہیں تو آپ نے فرمایا آب ایبا کیوں نہیں کرتے کہ ان کیلئے وعا کریں۔ میری اپنی کیفیت تو یہ ہے کہ اگر میں کسی بھائی کو دیکھوں کہ شراب کے نشہ سے مخمور ہوکر نالی میں بڑا ہے تو اسے اٹھا کر گھر لے آؤں تا ہوش میں آنے ہر وہ شرمندہ نہ ہو۔ پھراسے ہوش میں لاؤں 'علیحد کی میں نصیحت کروں اور اس کیلئے دعا کروں۔ ماہورین کی جماعتوں کے متعلق یہ رافت و رحمت بھی ایک نثان ہی ہوتا ہے۔ خداتعالی بتاتا ہے کہ اگر ایک طرف دنیا میں اس قدر بدکاری پھیلی ہوئی ہے جو ایسے عذابوں کا موجب ہے تو دوسری طرف جارے بندوں میں اس قدر نیکی بھی ہے کہ وہ مصیبت زدگان سے ہدردی کرتے ہیں اور ہمارے مامور کے ذریعہ وہ اس قدر نیک ہوگئے ہیں کہ کفار سے بھی ہدردی رکھتے ہیں۔ تو یہ ہدردی بھی ایک قتم کا نشان ہی ہوتا ہے۔ ایک طرف الله تعالی اینا عذاب بھیجتا ہے اور دوسری طرف نبی کی جماعت کو رحمت کے طور پر کھڑا ﴾ كرديتا ہے۔ مجھے افسوس ہے كہ آج جعه كيلئے آنے ميں دہر ہوگئی۔ ميں نے گھڑى نہ ديكھی۔ مؤدّن نے جب مجھے اطلاع دی تو وقت کافی تھا لیکن ایسا ذہول ہوا کہ میں جلدی نہ آسکا- پھر ع الله الله الله الله الله الله علوم مواكه نماز كا وقت جارها ہے اس لئے لمبا مضمون تو بیان نہیں كرسكا-صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ عذاب ایبا ہے کہ اس میں رافت و ہدردی ضروری ہے اور مصیبت زوگان کے ساتھ سب سے زیادہ ہدردی کرنا ہمارا فرض ہے کیونکہ ایک طرف تو ہم صفات اللی کے ظہور کا نشان اور ان کا مظہر قرار دیئے گئے ہیں۔ اور دوسری طرف یہ امر بھی ہے کہ عذاب جب آتے ہیں تو لوگوں کے دل نرم ہوجاتے ہیں اور ڈاکٹر جب نشر لگا تا ہے تو ﴾ پھر مرہم بھی رکھتا ہے۔ اگر اِس وقت ہم محبت اور اخلاص سے کام کیں تو لوگ سمجھیں گے کہ گو بیہ لوگ میں کھوئی کے بورا ہونے ہر خوش بھی ہیں گر ہم سے ہمدردی بھی رکھتے ہیں۔ ہمارے مخالف ہمیشہ ہم پر بیہ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ بیہ دوسروں کے مصائب پر خوش ہوتے ہیں۔ نادر شاہ والی پیشکوئی کے بورا ہونے بر میں نے جو مضمون لکھا' اس کے متعلق بھی ایک صاحب نے کما کہ بیہ خوش ہوئے ہیں۔ میں نے کما کہ بیہ بات ہر گز نہیں۔ میرا مضمون بڑھ کر م لو اس میں رنج ہی رنج ہے- باتی پیشکوئی کے بورا ہونے کے متعلق جو خوش ہے وہ اس

موقع کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ جب ہمارا بھائی مبارک احمد فوت ہوا تو اس کو وفن کرتے وقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا دیکھو کتی خوشی کی بات ہے کتنا بڑا نشان پورا ہوا ہے۔ ہمارے لئے مقدم اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ جب اس کی بات پوری ہو تو سب رنج اور دکھ بھول جاتا ہے۔ اور یہ تو ہمارے ایمان کی علامت ہے کہ جب بھائی بھی مرے تو اس وقت بھی خدا کی بات کے پورے ہونے کی ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ ہماری حالت تو وہی ہے جو کسی نے خدا کی بات کے پورے ہونے کی ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ ہماری حالت تو وہی ہے جو کسی نے اس مصرعہ میں بیان کیا ہے کہ:۔

## جد هر دیکھتا ہوں اُدھر تُو ہی تُو ہے

موت محیات ہر چیز میں ہمیں خداتعالی کی باتیں پوری ہوتی نظر آتی ہیں۔ غم اور خوشی ہر حالت میں ہمیں اللہ تعالیٰ کے نشان نظر آتے ہیں اور دونوں حالتوں میں خدا کا چرہ دکھائی دیتا ہے اس کئے شاعر کا یہ قول پوری طرح ہم پر صادق آتا ہے کہ "جد هر دیکھتا ہوں اُدھر تُو ہی تُو ہے " اس لحاظ سے اگر ہمارے اندر خوشی کی امر دوڑ جاتی ہے تو ہم معذور ہیں- باقی ہمیں اپنے عمل سے ثابت کردینا چاہیئے کہ ہمیں ہدردی سب سے زیادہ ہے۔ میں نے چندہ کی اپیل کی ے' اس یر جو لوگ بشاشت سے لبیک نہ کمہ سکیں وہ اپنے نفول پر بوجھ ڈال کر بھی چندہ دیں مگر سلسلہ کے دوسرے کاموں کو نقصان پنجائے بغیر- میہ کوئی نیکی نہیں کہ ایک نیک کام چھوڑ کر دو سرا اختیار کرلیا جائے۔ یہ تو ایس ہی بات ہے جیسے کوئی پاجامہ ایک لات پر بہن لے اور پھر توجہ ولائے جانے یر اُسے آثار کر دوسری پر پین لے۔ پس مستقل چندہ کو کسی قتم کا نقصان پنجائے بغیر اور پہلی نیکیوں کو قائم رکھتے ہوئے اس طرف توجہ کی جائے۔ میں نے جو مئلہ بیان کیا ہے اگر یہ سمجھ میں آجائے تو بشاشت کے ساتھ اور اگر نہ آئے تو اپنے نفوں پر بوجھ ڈال کر اس تحریک میں حصہ لیا جائے یہ قرمانی کا موقع ہے۔ اگر بشاشت ہو تو فَبهَا وگرنہ عبودیت اور فرمانبرداری کے ماتحت اس میں حصہ لیا جائے اور جمال تک ہوسکے مصیبت زدہ لوگوں کی امداد کی جائے۔ مونگھیر میں سوائے دو کے باقی سب احمدیوں کے مکان گر گئے ہیں ان کی مدد ضروری ہے تاکہ وہ ان کو مرمت کر سکیں اور باقی مستحقین کو بھی امداد دی جاسکے۔ اگر جماعت توجہ کرے تو اس کی امداد سب سے زیادہ ہو سکتی ہے کیونکہ دو سرے لوگ اگرچہ کروڑوں کی تعداد میں ہیں گر ان کے صرف امراء ہی چندہ دیں گے لیکن جماعت اگر فرض شنای سے کام لے تو چونکہ ہرا کیک احمدی حصہ لے گا'ہم مِنْ حَیْثُ الْجَمَاعَت حص

لیں گے اور دوسرے من حَیْثُ الْأَفْرَاد اس کئے اس تحریک میں ضرور حصہ لیا جائے تا جو احمدی مبتلائے مصائب ہیں ان کی امداد کی جائے اور دوسرے مستحقین کو بھی خدا کی صفت رحمانیت کے ماتحت امداد دی حاسکے اور اس طرح خدا کی طرف سے پیشکوئی بوری کئے حانے ، کا شکریہ ادا ہو سکے۔ یہ حفرت مسیح موعود علیہ السلام کی صدافت کا ایک نشان ظاہر ہوا ہے اور اس بر جاری خوشی کی کوئی علامت ظاہر ہونی چاہیے اور وہ بیہ ہوسکتی ہے کہ ہم مسکنوں اور مصیبت زدوں کی امداد کرس اور اینے عمل سے ثابت کریں کہ ہم نے خدا کا الهام پورا ہونے کی قدر کی ہے اور یہ ہمارے ایمان میں زیادتی کا موجب بنا ہے۔ پس قادیان کے دوست بھی اور باہر کے بھی جن کو اخبار کے ذریعہ یہ خطبہ پہنچ جائے گا تھوڑا بہت جس قدر بھی ہوسکے اس تحریک میں جو ناظر صاحب بیت المال کریں گے' حصہ لیں۔ بعض لوگوں کو پہلے ہی اس کا احساس ہے۔ چنانچہ یک مینز ایسوس ایش قادیان نے قبل اس کے کہ میری طرف سے کوئی تحریک ہو' اگرچہ میرے دل میں بیہ تھی' اپنی طرف سے ۱۰ رویے کی رقم بھیج دی ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ باتی دوست بھی خواہ وہ قادیان کے جول یا باہر کے اس بات کا عملی شوت دیں گے کہ اس میکنگوئی کے بورا ہونے ہر ان کے ایمان میں اضافہ ہوا ہے اور وہ اس کی قدر کرتے اور شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہر میں شکوئی ہمارے ایمان کی تازگی کا موجب ہوتی ہے اور ہماری عظمت اور شوکت کو دنیا میں ظاہر کرنے والی۔ ہمیں چاہئے کہ اس امریر غور کریں کہ ہاری ہستی کیا ہے اور اللہ تعالیٰ ہاری عظمت بردھانے کیلئے کس طرح دنیاکو تہہ و مالا کررہا ہے۔ یہ سب سلسلہ احدید کی عظمت قائم کرنے اور اس کی صداقت کو ظاہر کرنے کیلئے ہے اور جہاں سلسلہ احمد ہ دائمی صداقتوں کا نام ہے' وہاں اس کا ایک حصہ ہم بھی تو ہیں۔ پس جائے کہ ہم خداتعالی کے سامنے گر جائیں کہ وہ ہم جیسے بے کس انسانوں کیلئے کس قدر عظیم الثان نشانات ظاہر کررہا ہے۔

(الفضل ۸- فروری ۱۹۳۳ء)

له تذكره صفحه ۱۲۷- ایریش چمارم نه یوسف: ۵۲ س النور: ۳